



# قمر التامر في نفى الظل عن سيد الأنام

[سرورعالم على الله تعالى عليه وسلم يه سايدى في مين كامل جاند]

اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا قاوری بریلوی علیہ الرحمة والرضوان



#### بسم الله الرّحين الرّحين

کیافرماتے ہیں علاے دین اس مسئلہ میں کہ سیدالرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم کا سابیہ تھا یا نہیں؟ بینوا تو جروا (بیان کرواجریاؤگے۔)(۱)

#### بسم الله الرحن الرحيم

وص الله توفيق الصدق والصواب ولاحول ولاقوة إلا بالله العزيز الوهاب أللهم صل وسلم وبأرك على السراج المدير الشارق، والقمر الزاهر البارق، وعلى الهو أصابه

(الله تعالیٰ کی طرف سے بی سیائی اور در سی کی تونیق ہے۔ نہ گناہ سے بیخے کی طاقت ہے اور نہ يني فيك كرنے كى قوت مرعزت والے بہت عطافر مانے والے الله كى توفيق سے۔اسے الله ! ورودوسلام اور بركت نازل فرماروش جراع اورخوش نما تابناك جاند پراورآب كي آل پراورتمام صحابه پرنت)

بے شک اس مہر سپہراصطفاء ماہ منیراجتیاصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سامیہ نہ تھا، اور میامر احادیث واقوال ائمه کرام سے ثابت، اکابر ائمہ وعلما فضلا کہ آج کل کے مدعیان خام کارکوان کی شاگردی بلکهان کے کلام کے بیجھنے کی لیافت نہیں، خلفا ،سلفا ، دائما اپنی تصانیف میں اس معنی کی تصريح فرمات آئے اوراس پردلائل باہرہ وج قاہرہ قائم جن پرمفتی عقل وقاضی نقل نے باہم اتفاق كركان كى تاسيس وتشييد كى \_ آج تك كى عالم دين سے اس كا انكار منقول ندہوا، يهاں تك كدوه لوگ بیدادوئے جنفول نے دین میں ابتداع اور نیامذہب اختر اع اور ہوا ہے نفس کا اتباع کیا اور بہ سبب اس سوءر بحش کے جوان کے دلوں میں اس رؤف ورجیم نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہے تھی،ان کے محوفضائل ور دمجزات کی فکر میں پڑے تی کہ ججزوش القمر جو بخاری وسلم کی احادیث (۱) . (ت) ترجمه: حضرت مولانا طافظ محمد الستار سعيدي .

# سلسلة اشاعت تمبر 50

قمر التامر في نفى الظل عن سيدالانام ( علي النام ( الكينة)

اعلى حضرت امام ابل سنت امام احمد رضا قادري بريلوي

مولا تانذ يراحمه سعيدي/مولا ناحا فظ محمش راد ہاشمي/مولا ناغلام حسن

شاہد سین/محمعین ترکی (مرکز اہلِ منت برکات رضا بور بندر)

مولا نامحراجم القادري مصباحي يروف ريدُنگ :

די שורר سناشاعت

مركزى بجلس رضالا بود

خطوكتابت ترسل زراور ملنحكايتا



Email:muslimkitabevi@gmail.com

شب، کہ اللہ جل جلالہ نے آسائش کے لیے بنائی، اپنے تسکین بخش پردہ جیوڑے موقے موق نے بہت قریب ہے، شعندی نسیموں کا پنگھا ہور ہا ہے، ہرایک کا جی اس وقت آرام کی طرف حوکتا ہے، بادشاہ اپنے گرم بستر وں، نرم تکیوں میں مست خواب ناز ہے اور جومحتاج بنوا ہے اس کے بھی پاوُں دوگز کی کملی میں دراز، ایسے سُہا نے وقت ، شعندے زبانہ میں، وہ معصوم، بے گناہ، پاک دامال، عصمت پناہ اپنی راحت وآسائش کو چھوڑ، خواب وآرام سے منہ موڑ، جین نیاز آستانہ عزت پررکھے ہے کہ: اللی! میری اُمّت سیاہ کار ہے، درگز رفرما، اوران کے تمام جسموں کو آتش دوزرخ ہے۔ کے: اللی! میری اُمّت سیاہ کار ہے، درگز رفرما، اوران کے تمام جسموں کو آتش دوزرخ ہے۔ کے: اللی! میری اُمّت سیاہ کار ہے، درگز رفرما، اوران کے تمام جسموں کو آتش دوزرخ ہے۔ کے:

جب وه جان راحت، کان رافت بیدا ہوا بارگا والی میں سجدہ کیا اور 'دی ہے ہی اُمتی ' فرمایا، جب قبر شریف میں اترا، لب جال بخش کوجنبش تھی ، بعض صحابہ نے کان لگا کر منا آہت، آہت ہو ۔ اُمتی اُمتی 'فرما ثے سخے واست کے روز کہ عجب ختی کا دن ہے، تا ہے کی زمین ، ننگے پاؤل ، زبانیں بیاس سے باہر، آفاب سروں پر، ساے کا پہنیں، حساب کا دغدغه ، ملک قبار کا سامنا ، عالم ا ابنی فکر میں گرفتار ہوگا، مجر مان بے یار، دام آفت کے گرفتار، جدھر جا میں گسوا "نفسی نفسی ا این فکر میں گرفتار ہوگا، مجر مان بے یار، دام آفت کے گرفتار، جدھر جا میں گسوا "نفسی نفسی فلسی اِنہ فلسی نفسی مناعت اس کے ذور باز و سے کھل جائے گا، عمامہ سراقدس سے اُتاریں گے اور سر بہود ہوکر 'ایا شاعت اس کے ذور باز و سے کھل جائے گا، عمامہ سراقدس سے اُتاریں گے اور سر بہود ہوکر 'ایا میں اُنارکرنا اور میں اُنارکرنا اور میں اُنارکرنا اور میں اُنارکی شاخیں نکا لے؟
مدح وستائش ونشر فضائل سے اپنی آئکھوں کوروشن اور دل کوشندک دینا واجب یا ہے کہتی الوسع چاند پر خاک ڈالے اور ان روشن خوبوں میں انکارکی شاخیں نکا لے؟

مانا کہ میں احسان شاس سے حصہ نہ ملا، نہ قلب عشق آ شا ہے کہ حسن بیند یا احسان دوست،
عمر بیرتو وہاں چل سے جس کا احسان اگر نہ مانے ، اس کی مخالفت سیجیے تو کوئی مصرت نہ پہنچے اور بیہ
محبوب تو ایسا ہے کہ بے اس کی گفش ہوس کے جہنم سے نجات میسر، نہ دُنیا و عقبیٰ میں کہیں محصانا متصور،
محبوب تو ایسا ہے کہ بے اس کی گفش ہوس کے جہنم سے نجات میسر، نہ دُنیا و عقبیٰ میں کہیں محصانا متصور،
ملم، کتاب الایمان، باب اثبات الشفاعة ، مظہومة قدی کتب خانہ، کراچی ۔ ارا الا

مرا ( ( القار في الطال عن سين الأنام ( القال ) في المحمد

صیحہ بلکہ خود قرآن عظیم و وحی تحکیم کی شہادت حقد اور اہلِ منت و جماعت کے اجماع سے ثابت ، ان صاحبوں میں سے بعض جری بہادروں نے اسے بھی غلط تھہرایا اور اسلام کی بیٹانی پر کلف کا دھبہ اگا یا۔ فقیر کو چیرت ہے کہ ان بزرگواروں نے اس میں اپنا کیا فائدہ دینی یا دنیا وی سمجھا ہے؟

اےعزیز! ایمان، رسول اللہ تعلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے مربوط ہے اور آتش جال سوز جہنم سے خزیز! ایمان، رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے مربوط ہے اور آتش جال سوز جہنم سے نجات ان کی اُلفت پر منوط (منحصر ہے۔ ت)، جوان سے محبت نبیں رکھتا واللہ کہ ایمان کی بو اس کے مشام (ناک) تک نہ آئی، وہ خود فرماتے ہیں:

لایؤمن أحد كد حتی أكون أحب إلیه من ولد دو والد دو الناس أجمعین ..(۱)
تم میں ہے كى كوائيان حاصل نہیں ہوتا جب تك میں اس كی اولا داور مال ، باب، سب.
أ دميول ہے زيادہ بيارانه ہول۔

اور آفی بنیم روزی طرح روش کد آدی ہمیتن اپنیم بحبوب کے نشر فضائل دیکشیر مدائے میں مشغول رہتا ہے اور جو بات اس کی خوبی اور تعریف کی سنتا ہے، کیسی خوشی اور طیب خاطر سے اظہار کرتا ہے، کچی فضیلتون کا مثانا اور شام و تحرنی اوصاف کی فکر میں رہنا، کام وشمن کا ہے نہ کد دوست کا جان بر اور! تو نے کبھی منتا ہے کہ جس کو تجھ سے اُلفت صادقہ ہے وہ تیری الجھی بات شن کر چیں بہ جبیں ہواور اس کی محو کی فکر میں رہے؟ اور پیم محبوب بھی کیسا! جان ایمان و کانِ احسان، جس کے بہال جہاں آراکی نظیر کہیں نہ ملے گی؛ اور خامہ تدرت نے اس کی تصویر بنا کر ہاتھ تھی کیا کہ پھر کھی ایسانہ ملے گا۔ کیسامجوب! جس سے مالک نے تمام جہان کے لیے دحمت بھیجا۔ کیسامحبوب! جس نے تمار سے خم میں دن کا کھانا، رات کا سونا ترک کر دیا بتم رات دن اس کی نافر مانیوں میں منہمک اور لہو ولدب میں مشغول ہوا ور وہ تماری بخشش ترک کر دیا بتم رات دن اس کی نافر مانیوں میں منہمک اور لہو ولدب میں مشغول ہوا ور وہ تماری بخشش کے لیے شب وروزگریاں وملول۔

ا) سيح ابناري، كتاب الإيمان، باب حب الرسول صلى الله تعالى عليدوسكم مطبوعة قد كى كتب خاند، كراجي - ام

و معلم، كماب الايمان، باب وجوب محبة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم مطبوعه قد محى كتب خانه، كراجي -اروس

يجراكراس كحسن واحسان پرواله وشيدانه بوتواين نفع وضرر كے لحاظ يعقيدت ركھو۔

اے عزیز! چیم خرو میں مُرمہُ انصاف لگا اور گوش قبول سے پنبدا نکار نکال ، پھر تمام اہل اسلام بلکہ ہر مذہب و ملت کے عقلا سے پوچھتا بھر کہ عشاق کا اپنے محبوب کے ساتھ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اور غلاموں کو مولی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ آیا نشر فضائل و کلٹیر مدائح اور ان کی خوبی حسن من کرباغ باغ ہوجانا؟ جامے میں بچولا نہ سانا یار دِنجاس؟ نفی کمالات اور ان کے اوصاف جمیدہ سے من کرباغ باغ ہوجانا؟ جامے میں بچولا نہ سانا یار دِنجاس؟ نفی کمالات اور ان کے اوصاف جمیدہ سے بدانکار و تکذیب پیش آنا! اگر ایک عاقل منصف بھی تجھ سے کہدد سے کہندہ وہ دوتی کا مقتضی نہ بیغلامی کے خلاف ہے تو تجھے اختیار ہے، در نہ خدا و رسول سے شرما اور اس حرکت بے جاسے باز آ، یقین جان سے کے خلاف ہے تو تجھے اختیار ہے، در نہ خدا و رسول سے شرما اور اس حرکت بے جاسے باز آ، یقین جان سے کے خلاف ہے تو تجھے اختیار ہے، در نہ خدا و رسول سے شرما اور اس حرکت بے جاسے باز آ، یقین حان سے کے خلاف می کو بیاں تیر سے مٹانے سے نہ شیں گ

جان برادرا اپنایان پردم کر، خدا ہے تباروجار جل جلالہ ، سے لڑائی نہ باندھ، وہ تیرے اور تمام جبان کی بیدائش سے پہلے ازل میں لکھ چکا تحا وَرَ قَعْمَا لَكَ فِرَكَ الله الله ہوتا ہے:

ام جبان کی بیدائش سے پہلے ازل میں لکھ چکا تحا وَرَ قَعْمَا لَكَ فِرَكَ الله الله ہوتا ہے:

ہوگا اور ایمان ہے تمحاری یا د کے برگز پورانہ ہوگا ، آسانوں کے طبقے اور زمینوں کے پردے تمحارے نام نامی سے ونجیں گے ، مؤذن اذانوں اور خطیب اور ذاکرین اپنی کھل اور واعظین اپنے منابر پر مام نامی سے ونجیں گے ، مؤذن اذانوں اور خطیب اور ذاکرین اپنی کھل اور واعظین اپنے منابر پر معبودان کارجی طرح ماری تو حید بتا نمیں گے والیانی ہوزبان تبوہ و بیان سیح تمحار مامنشور رسالت پڑھ کر کے ساتھ تمحار کو تو بیان سیح و بیان سیح تمحار استفرار سالت پڑھ کر کے ان کار جس طرح ، بیاری تو حید بتا نمیں گے ویسانی ہزبان نسیح و بیان سیح تمحار امنشور رسالت از ل ہر ذرہ کلمہ شہادت پڑھتا ہوگا ، مصرف ان ملاء اعلی کو ادھر ابنی تنجی و تقدیس میں مصرف ان ہر دورہ کلمہ شہادت پڑھتا ہوگا ، مصربی ان ملاء اعلی کو ادھر ابنی تنجی و تقدیس میں مصروف کروں گا ، اوظر تمحار ہے محمود درود مسعود کا تھم دوں گا۔ عرش و کری ، مقت اور ان سدرہ قصور جنال ، جہاں پر الله کھوں گا ، محمد در میں اور تمحاری یا دسے اپنی آتکھوں کوروشنی اور جگر کو مختلک اور ارشاد کروں گا کہ ہر دفت تمحار اقرم بھریں اور تمحاری یا دسے اپنی آتکھوں کوروشنی اور جگر کو مختلک اور استاد کروں گا کہ ہر دفت تمحار اقرم بھریں اور تمحاری یا دسے اپنی آتکھوں کوروشنی اور جگر کو مختلک اور استاد کروں گا کہ ہر دفت تمحار اقرم بھریں اور تمحاری یا دسے اپنی آتکھوں کوروشنی اور جگر کو مختلک اور استاد کروں گا کہ ہر دفت تمحار اقرم بھریں اور تمحاری یا دسے اپنی آتکھوں کوروشنی اور جگر کو مختلک اور استاد کروں گا کہ ہر دفت تمحار اقرم بھریں اور تمحاری یا دسے اپنی آتکھوں کوروشنی اور جگر کوروشنگ کوروشن

ලේවල ලේවල ලේවල පැල්වල ලේවේ ව දීවෙන ලේවට ඉදුම්වල ලේවල ය

١) الانشراح، الآية: ٢٠ -

قلب کوتسکین اور بزم کوتر ئین دیں۔ جو کتاب نازل کروں گائی میں تمھاری مدح وسائش اور جمال صورت و کمالی سیرت الیی تشریح و توفیح ہے بیان کروں گا کہ سکنے والوں کے دل بے اختیار تمھاری طرف جبک جا بیں گے اور نا دیرہ تمھارے عشق کی شمع ان کے کانوں ہسینوں میں بھڑک اُ مٹھے گی۔ ایک عالم اگر تمھارا وُشمن ہو کر تمھاری تنقیص شان اور تحویضائل میں مشغول ہوتو میں قادر مطاق ہوں ، میرے ساتھ کی کا کیابس چلے گا۔ آخرای وعدے کااثر تھا کہ یبود صد ہابرس سے اپنی کتابوں ہے ان کا ذکر نکالتے اور چاند برخاک ڈالتے ہیں تو اہل ایمان اس بلند آواز سے ان کی نعت سناتے ہیں کہ سامن اگر انصاف کرے بے ساختہ پکاراً شے۔ لاکھوں بے دینوں نے ان کے محویضائل پر کمر باندھی ، سامن اگر انصاف کرے بے ساختہ پکاراً شے۔ لاکھوں بے دینوں نے ان کے محویضائل پر کمر باندھی ، مامند اگر منانے والے خود مث گئے اور ان کی خوبی روز بروز متر تی رہی ، پھر اپنے مقصود سے تو یاس و نامیدی کر لینا مناسب ہے ورنہ برب کعبدان کا بچھ نقصان نہیں ، بالآخر ایک دن تونہیں ، تیراایمان نئیں ، بالآخر ایک دن تونہیں ، تیراایمان نئیں ، بیالہ خرایک دن تونہیں ، تیراایمان نئیں ، بالآخر ایک دن تونہیں ، تیرائیاں ۔

اے عزیز! سلف صالح کی روش اختیار کراوران کے قدم پر قدم رکھ، ائمہ دین کا وطیر والیے معاملات میں دائمات سلیم وقبول رہا ہے، جب کی تقد معتدعلیہ نے کوئی مجز ویا خاصہ ذکر کر دیا اے مرحبا کہ لیا اور صبیب جان میں بہطیب خاطر جگہ دی، یبال تک کداگر اپنے آپ احادیث میں اس کی اصل نہ پائی، قصورا پی نظر کا جانا، یہ نہ کہا کہ غلط ہے، باطل ہے، کی حدیث میں وار ذہبیں، نہ یبی مواکہ جب حدیث سے ثبوت نہ ملاتھا اس کے ذکر سے بازر ہے بلکہ ای طرح اپنی تصانیف میں اس کے ذکر سے بازر ہے بلکہ ای طرح اپنی تصانیف میں اس کے ذکر سے بازر ہے بلکہ ای طرح اپنی تصانیف میں ثقہ کے اعتباد پر اے لکھتے آئے، اور کیوں نہ ہو، مقتضی عقل سلیم کا یہی ہے کہ۔

#### فائده جليله:

جب ہم اسے نقبہ معتمد علیہ مان چکے اور وقوع ایسے مجزے کا یا اختصاص ایسے خاصہ کا ذات باک سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بعید نہیں کہاں سے عجیب برمجزات بہتوا تر حضور سے ثابت، اوران کا رب اس سے زیادہ پر قادر اوران کے لیے اس سے بہتر خصائص بالقطع مہیا اوران کی شان

(CO) 1 (C

میں سے ریجی ہے کہ تھی آپ پر نہ پیٹی تھی۔ ابن سبع میں ان لفظوں سے ذکر کیا کہ تھی آپ کے میں سے ریجی ہے کہ تھی آپ کے کیڑوں کے در کیا کہ تھی آپ کے کیڑوں سے ذکر کیا کہ تھی ۔ اور یہ بھی زیادہ کیا کہ جو کمیں آپ کونبیں ستاتی تھیں۔

شيخ ملاعلى قارى شرح شمائل ترمنى مين فرماتي بين:

و نقل الفخر الرازى: أن النباب كأن لا يقع على ثيابه، و أن البعوض لا متص دمه.

رازی نے قل کیا کہ کھیاں آپ کے کپڑوں پرنہیں بیٹھی تھیں اور چھر آپ کا خون نہیں چوستے

علامہ خفاجی نے نسید الریاض میں علاکا وہ تول کہ اس کاراوی نہ معلوم ہوا بقل کیا ، اور اس خاصہ کی نسیت لکھا کہ ایک کرامت ہے کہ تی سجانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کوعطا کی اور اپنے نتائج افکارے ایک ربائی کھی کہ اس خاصہ کی تصریح ہے اور بعض علا ہے مجم نے ای بنا پر کلمہ افکارے ایک ربائی کھی کہ اس خاصہ کی تصریح ہے اور بعض علا ہے جم نے ای بنا پر کلمہ محمد مدر سول اللہ کے سب حروف بے نقطہ ہوتے ہیں ، ایک لطیفہ لکھا کہ آپ کے جسم پر کھی نہیں تھی واللہ کے میں کھی والے کہ ہیں۔ بھرای صفمون پر دومری عبارت:

"عبارته برمته: ومن دلائل نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم: أن الذباب كان لا يقع على ثيابه هذا هما قاله إبن سبع الا أنهم قالوا: لا يعلم من روى هذه والنباب واحدة ذبابة قيل: إنه سمى به لأنه كلما أذب، آب، أى: كلما طرد رجع و هذا هما أكرمه الله به لأنه طهرة الله من جميع الأقذار وهو مع إستقذار هقائ يجيئ من مستقذر قيل: وقد نقل مثلها عن ولى الله العارف به الشيخ عبد القادر الكيلاني ولا بعد فيه لأن معجزات الأنبياء قد تكون كرامة لأولياء أمته وفي الكيلاني ولا بعد فيه لأن معجزات الأنبياء قد تكون كرامة لأولياء أمته وفي الله العارف به المنه المن

من أكرم مرسل عظيم حلا لم تدن ذبابة إذ ما حلا هذا عجب ولم ينق ذو نظر في البوجودات من حلاه أحلا

اس سیجی ارفع وانتی ، مجرانکار کی وجد کیا ہے ، مکذیب میں تواس راوی سے ثقه معتبدی علیه مونا خابت مونا خابت موقا واعتماداس کا بتا تا ہے کہ اگر من عند نفیہ کہد دیتا خدا و رسول پر مفتری موتا،

وَمَنَ أَظُلُمُ مِعْنَ افْتَرْى عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴿ [بود، الآية: ١٨]

(اوراس سے بڑھ کر ظالم کون جواللہ پر جھوٹ یا ندھے۔

ان وجوه پر نظر کر کے مجھ لیجے کہ بالضروراس نے حدیث پائی، گوہماری نظر میں نہ آئی۔ ہر چند کہ فقیر کا بید و کوئی اس شخص کے نز دیک بالکل بدیجی ہے جو خدمت حدیث و میر میں رہاا وراس راہ میں روش علیا کو مشاہدہ کیا گرنا واقفوں کے افہام اور منکروں پر الزام کے لیے چندمثالیں بیان کرتا ہوں:

اولاً: جسم اقدس ولباس انفس پر کھی نہ بیشنا، علامہ این کیج نے خصائص۔ میں ذکر فرمایا

اولا: جسم اقدی ولباس انفس پر مھی نہ بیٹھنا، علامداین سی خصائص بیس ذکر فرمایا علامہ این سی خصائص بیس ذکر فرمایا علانے تصریح کی اس کاراوی معلوم نہ ہوا، اور باوجودای کے بلائمیرا بی کتابوں میں اسے ذکر فرماتے ساتھے۔
آئے۔

"شفأ" قاضى عماض رحمة الشرعليد على ب:

وإن الذباب كأن لا يقع على جسدة ولا ثيبابه. "() ( كهي آب كي بسم اقد ساورلياس اطبر يرند يختى تحيي - ت ) امام جلال الدين سيوطي - خصائص كبري - مي فرمات جين:

"باب: ذكر القاضى عياض فى الشفا والعراقى فى مولدة :ان من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم: أنه كأن لا ينزل عليه النباب، وذكرة إبن سبع فى الخصائص بلفظ: أنه لمريقع على ثيابه ذباب قط، وزادأن من خصائصه: أن القمل لمرتكن يؤذيه ... (1)

قاضی عیاض نے شفاہ میں اور عراق نے ابنی مولد میں ذکر کیا کے حضور کی خصوصیات

- (۱) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى فنسل ومن ذالك ما ظهر من الآيات عندمولده بمطبوعه زدارالكتب أعلميه ، بيروت بار٢٢٥
- (۴) الخصائص الكبرى، باب ذكر القاضى عياض فى الثفاه والعراقي فى مولد و بمطبوعه: مركز الل سنت بركات رضاء تجرات، البند ــ الر ۲۸

"ومن خواصه: أن ثوبه لمريقهل."

(آپ کے مبارک کیڑوں میں جو تمین ہوتی تھیں۔)

شالشاً: ابن سبع نے فرمایا: جس جانور پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہوتے عمر بھرویہ ابی رہتاا در حضور کی برکت سے بوڑھانہ ہوتا۔علامہ سیوطی "خصائص" میں فرماتے ہیں:

باب:قال ابن سبع: من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم: أن كل دابة ركبها بقيت على القدر الذي كانت عليه، ولم تهرم ببركته صلى الله تعالى عليه وسلم.

ابن مبع نے کہا کہ: حضور کے خصائص میں سے رینھا کہ آپ جس جانور پرسوار ہوتے تو وہ عمر بھر دیسا ہی رہتاا در آپ کی برکت کے باعث بوڑ ھانہ ہوتا جسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

دا بعاً: ابوعبد الرحمٰن بقی بن مخلد قرطبی رحمة الله علیه نے ، جوا کابراعیان ما قاتات سے بیں حضرت ام المونین رضی الله تعالی عنه الله حکایت کیا که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم جیسا روشی میں دیکھتے ہے ویسائی تاریکی میں۔

اس صدیت کوبیم قی نے موصولاً مسنداروایت کیا اورعلامہ خفاجی نے اکا برعلامشل ابن بشکوال و عقیل وابن جوزی و بیلی سے اس کی تضعیف نقل کی ، یہاں تک کہ ذہبی نے تو میزان الاعتدال سیس موضوع ہی کہددیا۔ بدایں ہم خود علامہ خفاجی فرماتے ہیں: جیسابقی بن مخلد وغیرہ ثقات نے اسے فرکرکیا اور حضور والا کی شان سے بعیز ہیں تواس کا انکار کس وجہ سے کیا جائے۔

"وهذا نصه ملتقطأ: و حكى بقى ابن مخلداً بو عبد الرحن القرطبي، مولده في النصائص الكبري، قال ابن مع من نصائصه صلى الله عليه دملم ،مركز المرسنت بركات رضاء تجرات، بند، ٢٠س١

"آپ بزرگ ترین عظیم معظاس والےرسول بین میں میجیب بات ہے کہ آپ کمٹاس کے باوجود کھی آپ کی مٹاس کے باوجود کھی آپ کے قریب نہ جاتی تھی اور کسی بھی صاحب نظر نے موجودات میں آپ کی مٹھاس سے زیادہ مٹھاس نہ چکھی۔"

زیادہ مٹھاس نہ چکھی۔"

وتطرف بعض علماء العجم فقال: همد رسول الله ليس فيه حرف منقوط لأن الموجود أن النقط تشبه النباب، فصين إسمه و نعته كما قلت في مدحه صلى الله تعالى عليه وسلم:

<sup>(</sup>۱) نسيم الرياض في شرح شفاء القاضى عياض فتعل ومن ذلك ما ظهر من الآيات، مطبوعه: مركز ابل مئت بركات بضاء تجرات، مند ۲۰۱۲ ۱۲۳

رمضان سنة إحدى ومائتين، و توفى سنة ست و سبعين و مائتين عن عائشة رضى الله تعالى عنها انها قالت: كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يرى فى الظلمة كما يرى فى النور ولا شك أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان كامل الخلقة، قوى الحواس، فوقوع مثل هذا منه غير بعيد، وقدرواه الثقات كابن هغله هذا فلا وجه لإنكاري. (۱)

اس کی عبارت بالاختصاریہ ہے: بقی بن مخلد ابوعبد الرحمٰن قرطبی جن کی ولادت رمضان المبارک استے اور وصال ۲۷٪ درشی ہے، نے کہا کہ: عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی ہے انھوں نے فرمایا کہ: رسول اللہ تعالی علیہ وسلم تاریکی میں دیکھا کرتے ہے جس طرح تیزروشی میں ویکھتے ہے۔ اورایک روایت میں ہے جس طرح کے روشنی میں دیکھتے ہے۔ اس میں بچھشک نہیں کہ درسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ، کامل الخلقت، تو ی الحواس ہے تو آپ ہے اس کیفیت کا وقوع بعید نہیں، بچراس کو ابن مخلد جیے شات نے روایت کیا ہے لبذااس کے انکاری کوئی وجہ نہیں۔

خامساً: بسم الله الرحن الرحيم ، الله ب عن ياده بيم كم باوجود صديت ك شديد الضعيف وغير متمك مون كاحياء والدين ، وسعت قدرت وعظمت شان رسالت بناى برنظر كرك ردن تسليم جمكائى اورسوا سلمنا وصدقنا مجيم بن نه آئى۔

ام المونین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی ہوا، ججۃ الوداع میں ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب عقبہ جون پرگز رہواحضورا شکبار ورنجیدہ ومغموم ہوئے، پھرتشریف لے گئے، جب لوٹ کرآئے چروبشاش تھااور لبتہم ریز، میں نے سبب بو چھا، فرمایا: میں ابنی مال کی قبر پرگیااور خدا ہے عرض کیا کہ انحیس زندہ کردے، وہ قبول ہوئی، اور زندہ ہوکرایمان لا میں اور پھرقبر میں آرام کیا۔

(۱) نسيم الرياض في شرح شفاه القاضى عياض فصل اما وفور عقله الخ بمطبوعه: مركز اللي عنت بركات رضا، بوربندر بند ـ ام ۲۷۲ و ۲۷۳

أخرج الخطيب عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: ججبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فربى على عقبة الجحون وهو باك حزين مغتم ثم ذهب و عاد وهو فرح متبسم، فسألته فقال ذهبت إلى قبر أمى فسألت الله أن يحييها، فأمنت بي وردها الله "(۱)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے ہمراہ تج کیا، جب عقبہ جحون پر پہنچ تو رور ہے تھے اور ممکنین تھے، پھر آ ہے ہمیں تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو مسرور تھے اور تبسم فر مار ہے تھے فر ماتی ہیں: میں نے سب دریافت کیا تو آ ہے نفر مایا: میں ابنی مال کی قبر پر گیا تھا، میں نے اپنے اللہ سے سوال کیا، اس نے ان کوزندہ کیا، وہ ایمان لا میں اور پھر انتقال فر ماگئیں۔

امام جلال الدین سیوطی مصافص میں فرماتے ہیں: اس کی سندمیں مجاہیل ہیں، اور سیلی فرماتے ہیں: اس کی سندمیں مجاہیل ہیں، اور سیلی فی ام المونین سے احیائے والدین ذکر کرکے کہا: اس کے اسناد میں مجبولین ہیں اور حدیث سخت مکراور سیح کے معارض۔

"ففي "مجمع بحار الأنوار" و ح إحياء أبوى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى أمنا به. قال في إسناده مجاهيل وأنه ح منكر جدا يعارضه ما ثبت في الصحيح."(٢)

"هجمع بحار الانوار" میں ہے کہ اللہ تعالی نے نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کو زندہ فرمایا وہ آپ پر ایمان لائے۔ اس کے استاد میں مجاہیل ہیں اور حدیث سخت منکر اور سیح کے معارض ہے۔

### باي بمداى هجمع بحار الانوار من لكت بين:

(۱) الخصائص الكبري، بحواله الخطيب، باب ما وقع في جمة الوداع الخ، مطبوعه: مركز ابل سُنّت بركات رضا، مستحرات، مندر ۲ رومه

(٢) بمع بحارالانوار فصل في تعيين بعض الاحاديث المشتمرة الخيم مطبوعه: مكتبددارالا يمان مدينه منورو و ١٣٦٥

في "النقاص الحسنة" وماأحس ماقال:

حبا الله النبى مزيد فضل على فضل وكان به رؤوفا فاحين أمه و كذا أباه لإ يمان به فضلا لطيفا نسلم فالقديم بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا(۱) عاصل يدكه "مقاصد" مين باوركيا خوب كبا:

خدانے نی کوففل پرففل زیادہ عطافر مائے ادران پرنہایت مہربان تھا، پس ان کے والدین کوان پر ایمان لانے کے لیے زندہ کیا اپنے فضل لطیف ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ قدیم تو اس پر قدرت رکھتا ہے، اگر چہ جوحدیث اس معنی میں وارد ہوئی ،ضعیف ہے۔

اےعزیز! نتا تو نے ، یہ ہے طریقۂ اداکین دین متین واساطین شرح متین ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم ومجت میں ، نہ ریکہ جو بخز ، و فاصہ حضور کا حادیث سیحہ سے ثابت اورا کا برعلا برابراپنی تصانیف معتبر ومستندہ میں ، جن کا اعتبار واستناد آ فقاب نیم روز سے روثن تر ہے ، بلائکیر ومشکر اس کی تصریح کرتے آئے ہوں اور اس کے ساتھ عقل سلیم نے ان پر وہ دلائل ساطعہ قائم کیے ہوں جن پر کوئی حرف نہ رکھ سکے ، بایں ہمداس سے انکار سیحیے اور حق ثابت کے تر پر اصرار ، حالاں کہ نہ بن پر کوئی حرف نہ رکھ سکے ، بایں ہمداس سے انکار سیحیے اور حق ثابت کے تر پر اصرار ، حالاں کہ نہ ان حدیثوں میں کوئی سقم مقبول و جرح معقول می دارد ، نہ ان اٹھہ کے مستند باولائل معتند ہونے میں کلام کرسکو ، بھراس مکا برہ کے بحثی اور تھکم وزیر دئی کا کیا علاق ؟ زبان ہرایک کی اس کے اختیار میں کلام کرسکو ، بھراس مکا برہ کے بحثی اور تھکم وزیر دئی کا کیا علاق ؟ زبان ہرایک کی اس کے اختیار میں ہے ، چا ہے دن کورات کہد دے یاشمس کوظمات۔

آخرتم جوانکارکرتے ہوتوتمحارے پاس بھی کوئی دلیل ہے؟ یا فقط اپنے منص کے کہد دینا، اگر بغض محال جو حدیثیں اس باب میں وارد ہوئی نامعتبر ہوں اور جن جن علانے اس کی تصریح فرمائی انحیں بھی قابل اعتماد نہ مانو اور جو دلائل قاطعہ اس پرقائم ہوئے وہ بھی صالح التفات نہ کہے جائیں،
تاہم انکار کا کیا ثبوت؟ اور وجو دسایہ کا کس بنا پر؟ اگر کوئی حدیث اس بارے میں آئی ہوتو دکھاؤ؟ یا

ا) جمع بحار الانوار، فصل في تعيين بعض الاحاديث المشترة الخيم مطبوعه: كمتبه دارالا بمان مدينه منورويه ٥٠٣٧ م

گربیخ سی الہام ہوا ہوتو بتاؤ؟ مجرد ماؤٹن پر قیاس تو ایمان کے خلاف ہے سط چینسیس الہام ہوا ہوتو بتاؤ؟ مجرد ماؤٹن پر قیاس تو ایمان کے خلاف ہے کیا نسبت ۔ ت )

وہ بشر ہیں مگر عالم علوی سے لاکھ درجہ اشرف واحسن، وہ انسان ہیں مگر ارواح و ملائکہ سے ہزار درجہ الطف، وہ خود فرماتے ہیں: لست کہ شلکھ (۱)'' میں تم جیسا نہیں' روا کا الشیخان (اسے مام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا۔ت)، ویروی: لست کھیئت کھ (۱)'' میں تمھاری ہیئت پر نہیں' ویروی: لست کھیئت کھ (۱)'' میں تمھاری ہیئت پر نہیں' ویروی: اینکھ مشلی؟ (۱)'' تم میں کون مجھ جیسا ہے''؟

آخر علامہ خفاجی کوفر ماتے عنا: آپ کابشر ہونا اور نور درخشندہ ہونا منافی نہیں کہ اگر میجھے تو وہ نور علی نور ہیں ، پھراس خیال فاسد پر کہ ہم سب کا سایہ ہوتا ہے ان کا بھی ہوگا تو ثبوت سایہ کا قائل ہونا عقل وایمان سے کس درجہ دور پڑتا ہے ۔

معمل بشر لا كالبشر بل هو يا قوت بين الحجر (م) (محمطی الله تعالی علیه وسلم ایسے بشر ہیں جن جیسا کوئی بشر نبیں، بلکه وہ پتھروں کے درمیان یا قوت ہیں۔ت)

صلى الله تعالى عليه وعلى أله وصعبه أجمعين

#### القائے جواب

ایقاظ دفع بعض او هام وامراض میں ،اس مقام پر باوجود یکه قلب بحد الله غایت اطمینان و تسلیم پرتفامگرمر تبدکاوش و تنقیح میں بوسوسه ایک خدشه ذبهن ناقص میں گزرا تھا، یبال تک که دق جل و

- (۱) سيخ البخاري، كماب الصوم، بأب الوصال مطبوعه: قد يمي كتب خانه، كرا چي ۱ / ۲۹۳
- المام المان العيام، باب الني عن الوصال ، مطبوعه: قد يي كتب خانه، كرا چي ١/١٥ ١١٥ ١١ ١٥٠
  - (٢) . محيح البخاري ، كماب الصوم ، باب الوسال ، مطبوعه: قد يمي كتب خانه، كرا چي ١/ ١٩٣٠ و ١٩٣٠
- مع المام الماب الصيام، باب الني عن الوصال مطبوعه: قد كى كتب خانه، كرا جي ١٠ /١٥ ١٠ و٢٥٠
  - (٣) معلی البخاری، کتاب الصوم، باب الوصال، مطبوعه: قدیمی کتب خانه، کراچی \_ ۱/۲۲۳
  - الماه المحيم منكم كتاب الصيام ، باب الني عن الوصال مطبوعه: قد يمي كتب خانه كراچي ١١٥١١
    - (سم) الصل الصلوة على سيد السادات ، فضائل درود بمطبوعه: مكتبه نبوييه الاجوري ١٥٠

علانے اپنے کرم عمیم سے فقیر کواس کا جواب القا فرمایا جس سے چشم تصور کونور اور دل منتظر کوسرور حاصل ہوا۔

الحمد المعمد العادة والصلؤة والسلام على هذا المولى.

(سب تعریفیں اللہ کے لیے جوتعریفوں کے لائق ہاوردرود و سلام آقائے دوجہاں پر۔) فاقول و بالله المتوفیق: (چنان چه میں کہتا ہوں اور توفیق اللہ ہی کی طرف ہے ہے۔ت)

#### مقدمهُ اولي:

احادیث صحیحہ سے خابت کہ صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین، حضور رسالت میں نہایت ادب ووقار سے سرجھ کائے، آئکھیں نیجی کے بیٹے، رعب جلال سلطانی ان کے قلوب صافیہ پرایسا مستولی ہوتا کہ او پرنگاہ اُٹھا تاممکن نہ تھا۔

عن مسور بن مخرمة ومروان ابن الحكم في حديث طويل في قصة الحديبية ثم أن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعينيه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فذلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم إبتداروا أمره، وإذا توضأ كأدوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصوا عهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيماله، فرجع عروة إلى أصحابه، فقال: أي قوم! والله لقدوفدت على الملوك قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد همدا (صلى الله تعالى عليه وسلم). "(۱)

مسور بن مخر مداورمروان بن الى مديبيك طويل تصييل ذكركرت بي كمروه اصحاب ني

الحصائص الكبرئ ، باب ما وقع عام الحديدية من الآيات و المعجز الت، مطبوعة: قد يما كتب خانه، كراجي - الم ٢٥٩ المحد التعمير الكبرئ ، باب ما وقع عام الحديدية من الآيات و المعجز ات، مطبوعة: قد يما كتب خانه ، كراجي المحد المحد

/ - אדנואד

کوگورر ہاتھا، اس نے کہا کہ بخدارسول اللہ تعلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بھی ناک سکی تو کسی نہ کی صحابی کے ہاتھ میں پڑی اوراس نے اپنے چہرے پر لی اوراپ جسم پرلگائی، جب آپ نے تھم دیا تو افھوں نے ماننے میں جلدی کی، جب آپ وضوفر ماتے تو وضو کا پانی لینے پر لانے کے قریب ہوجاتے، اور جب گفتگوفر ماتے تو صحاب بی آوازیں بست کر لیتے اور آپ کی تعظیم کی وجہ ہے آپ کی طرف نگاہ نہ کر پاتے سے، تو وہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ آیا اور کہا میں قیصر و کسر کی و نجاشی کے درباروں میں آیا گرایا کوئی بادشاہ نہ دیکھا جس کی تعظیم اس کے ساتھی ایسے کرتے ہوں جسی محمد کی ان کے صحابی کرتے ہیں۔

ای وجہ سے حلیہ شریف میں اکثر اکا برصحابہ سے حدیثیں وارد ہیں کہ وہ نگاہ بھر کرنہ و مکھے سکتے بكدنظراويرندأ تفات كهاسياتي (جيها كرآك آرباب-ت) بكدال معنى مل كعديث كے ورود کی بھی حاجت کیاتھی عقل سلیم خود گوائی ویت ہے کہ ادنی اونی نوابوں اور والیوں کے حاضرین درباران کے ساتھ کس اوب سے پیش آتے ہیں ، اگر کھڑے ہیں تو نگاہ قدموں سے تعاوز ہیں کرتی ، بیضے بین تو زانوے آ کے قدم نہیں رکھتے، خود اس حاکم سے نگاہ چارنیس کرتے، پس و پیش یا دائیں بائیں دیجنا تو بڑی بات ہے، حالال کہ اس اوب کوسحایة کرام کے اوب سے کیا تسبت؟ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑے زیادہ گرال تھا اور در بارا قدین کی حضوری ان کے نزویک ملک السلوات والارض كاسامنا اوركيول نه موتا كهخودقر آن عزيز نے الصي صديا جكه كان كھول كھول كرمنا ديا كه بهارااور بهار مع وب كامعامله واحدب، اس كامطيع بهارافر مال برداراوراس كاعاصى بهارا كنبكار،ان كأنفت بهار مساته محبت اوران مرجش بم معداوت،ان كي بمريم بهارى تعظيم اوران كے ساتھ كتافى مارى بادلى البذاجب ملازمت والاحاصل موئى، قلب ان كے خوف خدا ہے ممتلی اور گردنیں خم اور آبکھیں نیجی اور آوازیں بست اور اعضاساکن ہوجاتے۔ ایسی حالت میں نظرای وآل کی طرف کب ہوسکتی ہے؟ جوسانیہ کے عدم یا وجود کی طرف خیال جائے اور بالضرور

ایے سرایا اوب، ہمتن تعظیم لوگوں کی نگاہ اپنے عرش پائے گاہ کی طرف بے غرض مہم نہ ہوگی ، اس طالت میں نفس کو اس مقصود کی طرف تو جہ ہوگی ، مثلاً نظارہ جمال با کمال یا حضور کا مطالعہ افعال و اعمال ، تا کہ خود ان کا اتباع کریں اور غائیین تک روایت پہنچا تھی کہ وہ حاملان شریعت تھے اور راویان ملت اور حاضری در بارا قدس سے ان کی غرض اعظم یہی تھی ، جب نگاہ اس رعب و ہیبت اور اس خرورت وحاجت کے ساتھ اس خواجت کے ساتھ اُئے تو عقل گواہ ہے کہ الی حالت میں ادھراُ دھردھیاں نہیں جائے گا کہ قامت اقدس کا سامیہ میں نظر نہ آیا، آخر نہ شاکہ ایک ان کا نماز میں معروف ہوتا، تجمیر کے ساتھ دونوں جہال سے ہاتھ اُٹھا تا ، کوئی چیز سامنے گزرے اطلاع نہ ہوتی ، اور کیسا ہی شور وغوغا ہو ، کان کہ آواز نہ جاتی ، یبال تک کے مسلم بن یبار کہ تا بعین میں ہیں ، نماز پڑھتے تھے ، مجد کا ستون گر یک آواز نہ جاتی ، یبال تک کے مسلم بن یبار کہ تا بعین میں ہیں ، نماز پڑھتے تھے ، مجد کا ستون گر یزا، لوگ جمع ہوئے ، شور وغوغا ہوا ، اُنھیں مطلق خرنہ ہوئی ، یہی حالت صحابہ کی حضور رسالت میں تھی اور در بار بوت میں بارگاہ عزت باری۔

اے عزیز ازیادہ خوش ہے کارے، تواہے ہی نفس کی طرف رجوع کر، اگر کسی مقام پر عالم رعب و ہیبت میں تیراگز رہوا ہو، وہاں جو کچھ پیش نظر آتا ہے اسے بھی اچھے طور پرادراک کامل نہیں کر سکتا، ندام معدوم کی طرف خیال کیا جائے کہ مثلاً اگر تھے کی والی ملک ہے ایسی ضرورت پیش آئے جس کی فکر تھے کہ نیا و مافی ہر اور مقدم ہواوراس کے در بارتک رسانی کر کے اپنا عرض حال کرتے تو تھے اوّل تو رعب سلطانی، دوسرے اپنی اس ضرورت کی طرف قلب کو گرانی، ہر چیز کی طرف توجہ کے اوّل تو رعب سلطانی، دوسرے اپنی اس ضرورت کی طرف قلب کو گرانی، ہر چیز کی طرف توجہ سے مانع ہوں گے، پھراگر تو واپس آئے اور تھے سے سوال ہو، وہاں دیواروں میں سنگ موکی تھایا سنگ مرم، اور تخت کے پائے ہیں تھے یا زریں اور مند کا رنگ مبز تھا یا سرخ؟ ہرگز ایک بات کا جواب نددے سکے گا بلکہ خود اس بات کو ہو چھا جائے کہ بادشاہ کا سامی تھا یا نہ تھا، تو اگر چواس قیاس پر محاب نددے سکے گا بلکہ خود اس بات کہ ہو جھا جائے کہ بادشاہ کا سامی تھا یا نہ تھا، تو اگر جواس قیاس پر محاب ندرے سے گا۔

کر سب آدمیوں کے لیے طل ہے، ہال کہ دے، مگر اپنے معائے سے جواب نددے سکے گا۔

کر سب آدمیوں کے لیے طل ہے، ہال کہ دے، مگر اپنے معائے سے جواب نددے سکے گا۔

کر سب آدمیوں کے اپنے طل ہو جھا جائے کہ بادشاہ کا سامی تھا یا نہ خر دیات جو کہ فیت

رعب وہیبت کی طاری رہی ، ہماری عقول ناقصہ اس کی مقدار کے ادراک ہے بھی عاجز ہیں ، پھران کی نظراو پراُٹھ سکتی اور چَپ وراست دیجے سکتی کہ سائے کے عدم یا وجود پراطلاع ہوتی ؟ شھراقول: (پھر میں کہتا ہوں: ت)

این نفس پر قیاس کر کے گمان نہ کرنا جاہیے کہ بعد مرورِ زمان و تکرر حضور کے ، ان کی اس حالت میں کی ہوجاتی بلکہ بالیقین روز بہروز زیادہ ہوتی کہ باعث اس پردوامر ہیں:

ایک خوف کہ اس عظمت کے تصور سے پیدا ہو جو اس سلطان دوعالم کو ہارگاہ ملک السموات والارض جل جلالہ میں حاصل ہے۔

دوسری محبت ایمانی که سلزم خشوع کواورمنافی جرأت و بے باکی۔

اور بیظاہر کہ جس قدر دربار والا میں حضوری زائدہوتی۔ بید دونوں امر جواس پر باعث ہیں بڑھتے جاتے ،حضور کے اخلاق وعادات اور رحمت والطاف معائنے میں آتے ،حسن واحسان کے جلوے ہر قرم لطف تازہ دکھاتے، قرآن آتھوں کے سامنے نازل ہوتا اور طرح طرح سے اس بارگاہ کے آداب سکھا تاکہ:

#### آ داب بارگاه:

ہماراان کامعاملہ واحد ہے، جوان کا غلام ہے وہ ہمارا قائد ہے، ان کے حضور آ واز بلند کرنے سے مل حبط ہوجاتے ہیں، انھیں تام لے کر بکار نے والے خت سزائیں پاتے ہیں، اپنے جان و دل کا انھیں ما لک جانو، ان کے حضور زندہ بدست مردہ ہوجاؤ، ہمارا ذکر ان کی یاد کے ساتھ ہے، ان کا انھیں ما لک جانو، ان کی رحمت ہماری مہر، ان کا غضب ہمارا قہر، جس قدر ملا زمت زیادہ ہوتی مضور کی عظمت و محبت ترقی پاتی اور وہ حال مذکور لیعنی خشوع و خضوع و رعب، ہیب روز افزوں کرتی قال تعالی: {زَادَهُ اُمُمُ اِنْهَا اَلْهُ اِلْهُ اِلْهُ اِلْهُ اِلْمُ اِلْهُ اللّٰهُ اِلْهُ اِلْهُ اِلْهُ اِلْهُ اِلْهُ اِلْهُ اِلْهُ اِلْهُ اللّٰهُ اِلْهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

N 19

کی چیزی عدم رویت سے اس کے عدم پر استدال نہیں کر تا اور جب افہان میں بناء بر عادت اس کا عدم وشمول شمکن ہوتا ہے تو بر ظاف عادت اس کے معدوم ہونے کی طرف خیال نہیں جاتا، بلکداس سے اگر تفتیش کی جائے اور اس امر کی طرف خیال دلایا جائے تو خواہ مخواہ اس کا گمان اس طرف مسارعت کرتا ہے کہ جب بیامرعام ہے تو ظاہر آیہاں بھی ہوگا۔ میراند دیجھنا کچھند ہونے پر دلیل نہیں، میری نظر میں نہ آنا اس وجہ سے تھا کہ اول میری نگاہ اِدھراً دھر نہ اُٹھی تھی اور جو اُٹھی بھی تو ہرا اور عب بہیت اور نفس کے امور دیگر کی طرف مُر ف ہمت کے ساتھ ایسی حالت میں کہے کہ سکوں گا

ثمراقول:

یہ کیفیت تو اس وقت کی تھی جب صحابۂ کرام؛ حضور سے ملاقی ہوتے اور جو ہمراہ رکاب سعادت انتشاب ہوتے تو وہاں باوجودان وجوہ کے ایک وجہاور بھی تھی کہ غالب اوقات صحابۂ کرام کو آ کے چلنے کا تھم ہوتا اور حضوران کے پیچھے چلتے۔

تر مذی نے "شمائل" کی صدیم طویل میں حضرت بندین الی بالدر شی اللہ تعالی عندسے روایت کیا یست کیا یست اللہ تعالی عندسے روایت کیا یسوق اصحابه.(۱)

لعنى حضور والاصحابة كرام كواية آمے جلاتے۔

امام احمد في حضرت عبد الله بن عمر ورضى الله تعالى عنهما سے روايت كيا:

مارأیت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم بطأعقبه رجلان. (۱) مارأیت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم بطأعقبه رجلان برده این مارا بید می حضور کے بیجیے حاصل میک میں نے رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم کونه دیکھا که دوآ دی بھی حضور کے بیجیے

#### طے ہوں۔

COOK COOK COOK COOK 21 600 COOK COOK COOK COOK

اورائیان حضور کی تعظیم و محبت کانام ہے، کہالا یخفی (جیسا کہ بوشیرہ بیس۔ت) مقدمه کانید:

بست الله الرّعن الرّحين برظام كرآوى بلاوجدكى بات كور يقيش تبين بوتا اور جوبات عام وشامل ہوتی ہے اور تمام آدی اس میں کیساں کمی خاص میں بالقصداس کی طرف غوربيس كرتاء مثلاً برباته كى يائج انكليال بوناايك أمرعام ب،البدابلاسب كن آدى كى الكيول كوكونى ال مقصد خاص سے بیں و کھا کہ اس کی انگلیاں یا ج بیں یا کم ، ہاں!اگر پہلے سے تن رکھا ہو كدريدكى انكليان جاريس يا جيوتواس صورت من البته بقصد مذكور نظركى جائے كى ، اى طرح ساب ايك أمرعام شامل مي الربعض آوميون كاساميد يرتااور بعض كالبين توالبته ي شك خيال جانے كى بات تھی کدریکھیں حضور کے بھی سامیہ یا جیس ، نداس ہے کوئی امردین مثل اتباع وافقد اے متعلق تعاكداس كخيال سے بالقصداس طرف لحاظ كياجاتا ـ بال!الى صورت مى ادراك كاطريقديب كها فصدوتوجه فاص نظرير جائے اور وه صورت بعد محردمشابده ذبن من منتقش اور مل مركات تصديه كخزات خيال من مخرون موجائے ، مثلاً زيدكه مارا دوست ب، تم الي مشاہدے كى رو ہے بتا کے بی کدال کے بر ہاتھ کی انگلیاں یا نج بیں، اگر جہم نے بھی اس تصدی اس کے ہاتھوں کوبیں ویکھاہے، عربم نے اس کے ہاتھوں کو بار ہادیکھاہے، ووصورت خزاندیل محفوظ ہے، نس اے این حضور حاضر کرے بتا سکتا ہے لیکن ہم مقدمہ اولی میں ثابت کرائے ہیں کہ بیطریقہ ادراک وہاں معدوم تھا کدرعب و جیت اور امور مہمد کی طرف توجہ اور حضور کے استماع اقوال و مطالعة افعال بمدتن صرف بهت اور تكاه كالسبب غايت ادب وخوف البي كاليخ زانو ويشب يا ے تجاوز ندکر نااس ادراک بلاقصدے مانع بوی تھا علی الخصوص کسی شے کاعدم کہوہ تو کوئی امرمسوں نہیں جس پر بارادہ بھی نگاہ پڑ جائے اور نفس اے یادر کھے، یہاں توجب تک خیال ندکیا جائے علم عدم حاصل ند بوگاء آ دمی جب ایسے مقام رعب و بیت اور قلب کی مشغولی و مشغوقی میں بوتا ہے تھ

<sup>(</sup>٣) بمنداحد بن عبل عن عبدالله بن عروين العاص مطيوعه: المكتب الاسلام ، بيروت ٢- ١٩٥/ ٢

المراحي والمان احد باب من كردان يوطأ عقب الا مطبوعة الي الم معيد مين ، كرا في وص

ہے جوہم نے مقدمہ ٹانید میں ذکر کیا، ادراک کرسکتے ہیں، اس سب سے اکثر احادیث علیہ شریفہ مندابن ابی بالدر ضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشتہر ہو کیں، نہ کہ اکا برصحابہ سے۔

ترجمه ابن الى باله مين علامه خفاجي فرمات بين

وكان ربيب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أخا لفاطمة (رضى الله تعالى عنها) وخال الحسنين رضى الله تعالى عنهم فكان لصغرة يتشبع من النظر لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و يديم النظر لوجهه الكريم لكونه عندة داخل بيته فلذا إشتهر وصف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عنه دون غيرة من كبار الصحابة رضى الله تعالى عنهم فإنهم لكبرهم كانوا يهابون إطالة النظر إليه صلى الله تعالى عليه وسلم فأحاط به نظرة إحاطة الهالة بالبدر والأكمام بالثمر هنيئاله مع أن ما قاله قطرة من بحر:

وعلی تفنن عاشقیه بوصفه یفنی الزمان وفیه مالدیوصف (۱)

( بهندابن الی بالدرضی الله تعالی عند؛ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے زیر سابیہ پرورش پانے والے سے ۔ آپ سیدہ فاطمة الز برارضی الله تعالی عنها کے بھائی (اخیافی ) اور حسین کر بیمین رضی الله تعالی عنها کے بھائی (اخیافی ) اور حسین کر بیمین رضی الله تعالی علیه وسلم کو سیر بہوکر دیکھتے اور چبرؤا قدس پر بھیشہ نگاہ نگائے رکھتے ، کیوں کہ آپ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے پاس آپ کے گھر میں رہے ہتھ ۔ بہی وجہ کہ حلیدرسول الله تعالی علیه وسلم کا وصف بند بن ابی باله ہے مشتم بہوانہ کہ اکا برصحاب سے، رضی الله تعالی عنہ م اجمعین ۔ کیوں کہ صحابہ کبارشان وعظمت رسول صلی مشتم بہوانہ کہ اکا برصحاب سے، رضی الله تعالی عنہ برنظرین نگاسکتے ستھے۔ بہند بن ابی بالدرضی الله تعالی علیه وسلم کی بیبت کے باعث آپ پرنظرین نگاسکتے ستھے۔ بہند بن ابی بالدرضی الله تعالی علیه وسلم کا بول احاطہ کرتی تھی جلیا کہ بالہ چودھویں کے چاند کا اور کلیاں کھوروں کا احاطہ کرتی تھی جلیا کہ بالہ چودھویں کے چاند کا اور کلیاں کھوروں کا احاطہ کرتی تھی جلیا کہ بالہ چودھویں کے چاند کا اور کلیاں کھوروں کا احاطہ کرتی تھی جلیا کہ بالہ چودھویں کے چاند کا اور کلیاں کھوروں کا احاطہ کرتی جیں۔ آپ کو بیر سعادت مبارک ہو ۔ گراس کے باوجود جو پھوابن ابی بالہ کلیاں کھوروں کا احاطہ کرتی جیں۔ آپ کو بیر سعادت مبارک ہو ۔ گراس کے باوجود جو پھوابن ابی بالہ کلیاں کھوروں کا احاطہ کرتی جی مند مرکز اہل سنت برکات رضانہ تجواب، ہد۔

جابررضى اللدتعاني عنه يدوايت كيا:

"كأن أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يمشون أمامه و يكون ظهرة للملئكة. "(۱)

اصحاب، نی صلی الله تعالی علیه وسلم کے آئے چلتے اور پشت اقدی فرشتوں کے لیے جھوڑتے۔ داری نے بداسنا دیجے مرفوعاً روایت کیا کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا:
"خلوا ظهری لله لئد کته...(۲)

ميري بين فرشتول كے ليے جيوز دو۔

بالجملہ ہماری اس تقریر سے جو بالکل وجدانیات پر مشمل ہے، کوئی شخص اگر مکابرہ نہ کرے،
بالیقین اس کا دل ان سب کیفیات کے صدق پر گوائی دے، بخو پی ظاہر ہوگیا کہ ظاہر آا کشر صحابہ کران
کا خیال اس طرف نہ گیا اور اس مجزے کی انھیں اطلاع نہ ہوئی اور اگر برسیل تنزل ثابت ومبر بن
ہوجانا نہ مانے تو ان تقریروں کی بناء پریہ تو کہہ کے جی کہ عدم اطلاع کا احمال تو ی ہے، تو ت بھی
جانے دوا تناہی سی کہ شک دا تع ہوگیا، پھر بی استدلال مُن کر کہ اگر ایسا ہوتا تومشل حدیث ستون
حنانہ مشہور و مستنیض ہوتا، کب یاتی رہا، خصم کہ سکتا ہے کھکن ہے عدم شہرت بسب عدم اطلاع
کے ہو کہ اُذکر ناوباللہ المتوفیق. (جیسا کہ ہم نے اللہ تعالی کی توفیق سے کہا۔ ت)

#### مقدمه تالت:

ہاری تقیم سابق سے بدلازم نہیں آتا کہ بالکل کسی کواس معجز سے پراطلاع نہ ہواور کوئی اسے روایت نہ کر سے معیرالسن بچوں کو بعض اوقات اس قسم کی جرائیں حاصلی ہوتی ہیں اور دو وای طریقہ

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه، باب من كروان يوظاعقبا و، مطبوعه: الجي ايم معيد كميني، كراجي - ص ۲۲

الا منداحمر بن عنبل عن عبدالله بن عمرو بن العاص مطبوعه: المكتب الاسلامي ميروت برا مناهم الاسلام منداحمر بن عبروت مناطقة بن عمرو بن العامل مطبوعه المكتب الاسلامي ميروت و المناهم المن

لا موارد الظمآن اكماب علامات تيوة تبيناصلى اللدتعالى عليدملم وحديث ٩٩٠ ٢ مطبوعد: المطبع السلفية رص ١٥٥

٢) منن الداري ، حت الحديث ٢٦ مطبوعد: دارالحاس للطباعة ، قامرو ١٩/١

رضی الله تعالی عندنے بیان فرما یا دوایسے بی ہے جیسے سمندر سے ایک قطرد۔

قتم می تعریفیں کرتے ہوئے اس کے عاشقوں کوز مانے ختم ہو گئے مگراس میں وہ خو بیاں ہیں جن کو بیان نہیں کیا جاسکا۔ (ت) صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

اور ہرذی علم جانتا ہے کہ سید نا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبماز مانہ نبوت میں صغیرالسن ہے اور ان کا شار بدائتبار عمر اصاغر صحابہ میں ہے، اگر چہ بہ برکت سید المرسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم وفقا ہت میں اکثر شیون صحابہ پرمقدم ہے۔

#### تقدمه رابعه:

صحابۂ کرام میں ہزاروں ایسے ہیں جھیں طول صحبت نصیب نہ ہوا اور بہت ایسے ہیں جھوں نے سوا ہے جائے محقق کے گروہ کے گروہ کے گروہ حاضر ہوتے اور عرصۂ قلیلہ میں والی جاتے ، الی صورت اور مجمع کی کثرت میں موقع سامہ پر نظر اور اس کے ساتھ عدمِ سامہ کی طرف خیال جانا کیا ضرور؟ ظاہر ہے کہ مجمع میں سامہ ایک کا دوسرے ہے ممتاز نہیں ہوتا اور کی شخص خاص کی نسبت احمیاز کرنا کہ اس کے لیے تل ہے یا نہیں؟ دشوار ہوتا ہے ۔ علاوہ بریں میہ سامہ فروا ہوتا ہے ۔ علاوہ بریں میہ سامہ واجب کیا کہ ان اوقات پر حضور والا دھوب یا جاندنی میں جلوہ فرماہوں، کیا مدینہ طیبہ میں سامہ دارمکان نہ تھے یا معجد شریف کہ اکثر وہیں تشریف رکھتے ، نے سقف تھی؟

احادیث سے ثابت کے سنر میں صحابہ کرام حضور کے لیے سامیددار پیڑ چھوڑ دیتے اور جو کہیں سایہ نہ ملاتو کپڑے دغیرہ کا سامیہ کرلیا جیسا کہ روز قدوم مدین طبیب سیدنا ابی بکرصد این اور جحۃ الاوداع میں واقع ہوا اور قبل از بعث تو ابر سامیہ کے لیے متعین تھا تی ، جب چلتے ساتھ چلتا اور جب تھہرت کھہر جاتا ، اور ام الموثین خدیجہ رضی الند تعالی عنہا اور الن کے غلام میسرہ نے فرشتوں کو سراقد ک پر کا سامیہ گھر سامیہ کرتے دیکھا اور سفر شام میں آپ کی حاجت کو تشریف لے گئے تھے ، لوگوں نے پیڑ کا سامیہ گھر لیا تھا، حضور دھوپ میں بیٹھ گئے سامیہ حضور پر جھک گیا۔ بھیرا عالمی نصاری نے کہا: دیکھوسامیان کی

طرف جبکتا ہے۔ اور بعض اسفار میں ایک درخت خشک و بے برگ کے بیچ جلوس فر مایا، فوراً زمین طرف جبکتا ہے۔ اور بعض اسفار میں ایک درخت خشک و بے برگ کے بیچ جلوس فر مایا، فوراً زمین حضور کے گرد کی سبزہ زار ہوگئ اور بیڑ ہرا ہوگیا، شاخیں اس ساعت بڑھ گئیں اور اپنی کمال بلندی کو جضور کے گرد کی سبزہ خضور پر لنگ آئیں۔ چنا نچہ بیسب حدیثیں کتب سیر میں تفصیلاً غدکور ہیں۔

اب ندر ہے گر وہ لوگ جنس طول صحبت روزی ہوا اور حضور کو آفاب یا ماہتاب یا جراغ کی روشی میں ایسی حالت میں دیکھا کہ مجمع بھی کم تھا اور موقع سایہ پر بالقصد نظر بھی کی اور ادر اک کیا کہ جسم انور ہمسائیگی سامیہ ہے دور ہے، اور ظاہر ہے کہ ان سب کا احساس وانکشاف جن لوگوں کے لیے ہوا ہے، وہ بہت کم ہیں، جن کے واسطے نہ ہوا بھراس طاگفہ قلیلہ سے یہ کیا ضرور ہے کہ ہم شخص یا اکثر اس مجمز ہے کوروایت کرنے، ہم نہیں تسلیم کرتے کہ مجر دخرق عادت باعث تو فرووا عی وقتل جمیج اکثر حاضرین ہے۔

خادم حدیث پر کافتمس فی نصف النهارروش که صدیا مجزات قامره حضور سے غزوات واسفار. و مجامع عامه میں واقع ہوئے کہ سیکڑوں بزاروں آ دمیوں نے ان پراطلاع بائی مگران کی ہم تک نقل صرف آ حاد سے بینچی۔

واقعہ حدیبیہ میں انگشتانِ اقدس سے پانی کا دریا کی طرح جوش مارنا اور چودہ پندرہ سوآ دمی کا علی اختلاف الروایات اسے بینا اور وضو کرنا اور بقیہ تو شہ کو جمع کر کے دُعا فر مانا اور اس سے شکر کے سب برتن بھر دینا اور ای قدر باقی نے رہنا ، ایسے مجزات میں ہیں اور بالضرور چودہ بندرہ سوآ دمی سب برتن بھر دینا اور ای قدر باقی نے رہنا ، ایسے مجزات میں ہیں اور بالضرور چودہ نے بھی اس سب کے سامنے اس کا وقوع ہوا اور سب نے اس پر اطلاع پائی گران میں سے چودہ نے بھی اس روایت نہ فرمایا۔

فقير في كتب عاضرة احاديث خصوصا وه كتابي سير وفضاكل كى جن كاموضوع بى اس تشم كى باتون كا تذكره مهما مند "شفا مع قاضى عياض " و "شرح خفاجى " و "مواهب لدنيه" و "شرح ذرقانى " و "مدارج النبوة " و "خصائص كبرى "علامه جلال الدين سيوطى وغير بالشرح ذرقانى " و "مدارج النبوة " و "خصائص كبرى "علامه جلال الدين سيوطى وغير با

علاء ثقات اہل ورع واحتیاط ہے مظنون ہم ہے کہ غالب حدیث کومرسل اسی وقت ذکر کریں گے جب انحیں شیوخ وصحابہ کثیرین ہے اسے من کرم تبدقرب ویقین حاصل کرلیا ہو۔ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: اور وجداس کی ظاہر ہے کہ درصورت اسادہ صدق و کذب سے اپنے آپ کوغرض شدرہ ہی۔ جب ہم نے کلام کواس کی طرف نسبت کرویا جس سے سنا ہے تو ہم بری الذم ہو گئے بخلاف اس کے کہ اس کا ذکر ترک کردیں اور خود کھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا کیا، ایسا فرمایا، اس صورت میں بارا ہے سر بررہ ہاتو عالم شقہ، متورع ، محاط، بے کشرت ساع واطمینان کلی قلب کے ایسی بات سے دورر ہے گا۔ اس طور پر ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سایہ نہ ہونا بہت صحابہ نے و کھا اور ان سب سے ذکوان کوساع واصل ہوا، اگر چان کی روایا ہے ہم تک نہ جہنچیں۔

هكذا ينبغى أن يفهم المقام و ينقح المرام. والله ولى الفضل والتوفيق والإنعام. هذا وقد بقى بعض خبايا في زوايا الكلام لعلها يفوز بها فكر. و هذا كله قد وجد مما ألهمنى ربى يفضل منه و نعمة لا يجد من قلبى إن ربى لذو فضل عظيم إنه هو الرؤف الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وظنى أنى بحمد ربى المجليل قدا أثبت في المسئلة ما يشفى العليل، ويروى الغليل، ولا يخل بالكثير ولا بالقليل، والله يقول الحق وهو يهدى السبيل، إنه حسبى ونعم الوكيل، أسأله أن بالقليل، والله يقول الحق وهو يهدى السبيل، إنه حسبى ونعم الوكيل، أسأله أن يجد بنى بها وكل من زل زلة، و يجعلها ظلا ظليلا على رؤسنا يوم لا ظل إلا ظله، وأن يصلى على أجهى أقمار الرسالة و أجهرها. وأسنى شعوس الكرامة وأنوارها الذي لم يكن له ظل في شمس ولا قمر، وفديات و صله وعلى صبه واله متظللين بأذياله والداعين إلى نعم أظلاله، و علينا معهم أجمعين برحمة إنه رؤف رحيم. و أخر دعوناأن الحمد بشهر بالعلمين.

(الى طرح جابيم مقام كي تقبيم اور مقصد كي تنقيح \_الله تعالى بي فضل وتوفيق اور انعام كامالك

مطالعہ کیں، پانچ سے زیادہ راوی اس واقع کے نہ پائے۔ ای طرح ریش یعنی غروب ہوکر سوری کا لوٹ آنا اور مغرب سے عصر کا وقت ہوجانا جوغزوز فن خیبر میں مولی علی کرم اللہ تعالی وجہ ئے لیے واقع ہوا ۔ کی ایک غزوہ واقع ہوا ۔ کی عدم ظلی کواس سے اصلاً نسبت نہیں اور اس کا وقوع بھی ایک غزوہ میں ہوا گھا فہ کو نا (جبیا کہ ہم نے ذکر کیا۔ ت) اور تعداد لشکر خیبر کی سولہ سو، بالضرور بیسب مصرات اس پر گواہ ہوں گے کہ ہر نمازی مسلمان خصوصاً سحابۂ کرام کو بغرض نماز آفاب کے طلوع و غروب زوال کی طرف لا جرم نظر ہوتی ہے۔

توریت میں وصف اس اُمّتِ مرحوم کا' رعاۃ المشمس' کے ساتھ وارد ہوا کھارواہ اُبو نعیم عن کعب الا حبار عن سیدنا موسی علیہ الصلوۃ والسلام (جیبا کہ اس کو ابونیم نے بحوالہ کعب احبارسیدنا موئی علیہ الصلاۃ والسلام ہے روایت کیا ہے۔ ت) یعنی آ قباب کے تلمبال کہ اس کے تبدل احوال اور شروق واقول وزوال کے جویاں وخر گیراں رہتے تھے، جب آ قباب نے غروب کیا ہوگا بالفرور تمام لیکر نے نماز کا تہد کیا ہوگا، دفعۃ شام سے دن ہوگیا اور خورشیداً لئے پاؤل آیا کیا ایسے بجیب واقعہ کو دریافت نہ کیا اور نہ معلوم ہوا ہوگا کہ اس کے تم اوٹا ہے جے قادر مطلق کی نیابت مطلقہ اور عالم علوی میں دستِ بالاحاصل ہے (صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم ) لیکن اس کے سواا آگر کسی صاحب کو معلوم ہوکہ اتنی بڑی جماعت سے دو چارا دمیوں نے اور بھی اس مجز سے کوروایت کیا تونشان صاحب کو معلوم ہوکہ اتنی بڑی جماعت سے دو چارا دمیوں نے اور بھی اس مجز سے کوروایت کیا تونشان دیں۔

بالجمله بيه مديت وامبه بيس كى بناء برجم عقل وقل واتباع حديث وعلا كوترك نبيس كرسكته كيابيه كابراس قدرن بيحقة على يا انحول في ويده ووانسة خدا اورسول برافترا گواره كيا، الاحول و الا قوة إلا بالله العلى العظيم، بلكه جب ايك راوى اس حديث عدم ظل ك ذكوان بيس اور وه خود صالح مان زيات مول يا ابوعم ومدنى مولا مصديقة رضى الله تعالى عنهما قد حد فيه الزدقاني (اس ميس زرقاني في تردوكيات ) بهر نقد يرتابعي ثقة معتمد عليه بيس كما ذكره ايضاو ... اورتا بعين و

36× 27

## تراقدمبارک گلبن رحمت کی ڈالی ہے اعلیٰ حضرت امام احدرضا قادری برکاتی بریلوی

گنه گاروں کو باتف سے نوید خوش مآلی ہے مبارک ہوشفاعت کے لیے احمرسا والی ہے قضاح ہے مراس شوق كا الله والى ہے جواُن كى راو ميں جائے وہ جان اللہ والى ہے ترا قدِ میارک کلین رحت کی ڈالی ہے تمہاری شرم سے شان جلال حق میکتی ہے خم گردن بلال آسان دوالجلالی ہے زے خود کم جو کم ہونے یہ بیڈ صوتڈے کہ کیایا یا ارے جب تک کہ یاتا ہے جس تک ہاتھ خالی ہے مين اك محتاج ب وقعت كدا تير س سك وركا ری سرکار والا ہے بڑا وریار عالی ہے تری بخشش پسندی عذر جوئی توبدخوای سے عموم بے عمنای جرم شان لا أبالی ب ابوبكر وعمر عمان وحيدرجس كي بلبل ہيں ترا سروسبی اس علبن خوبی کی ڈالی نے رضاقسمت ای کال جائے جو گیلاں سے خطاب آئے كة تو ادنى سك وركاه خدام معالى ب (ما خوذ: حدائق بخفش، حصداق مطبوعه دیل)

William Willia

ے ۔ تحقیق کد ابھی کچھ نوشید گیاں کام کے گوشوں میں باتی ہیں۔ امیدے کہ فکرصائب ان تک ورسانی حاصل کر لے گی۔ میے جو مجھ تذکور ہوا میرے رب نے اپنے فضل و نعمت سے میرے ول میں " ڈالا ہے، بیمیرے دل کی تحلیق تبیں ہے۔ ہے شک میرارب بڑے تصل والا ہے اور وورؤف ورجیم ے۔عزت و حکمت والے اللہ کی تو فیل کے بغیر نہ گناوے بینے کی طاقت ہے نہ بیکی کرنے کی توت ب ميرا كمان ہے كه بنس نے اپنے رب جليل كى حمرے مسئلة مذكورو ميں وو يجھ ثابت كرديا ہے جو بياركو شفادے گا وربیاہے کوسیراب کرے گا اور قلت و کٹرت کے ساتھ کل نہ ہوگا۔ اللہ تعالی تن فرما تا ہاورراوراست کی بدایت فرماتا ہے، بے شک! وہ میرے لیے کافی ہے، اور کیا بی اچھا کارساز ے، میں اللہ تعالی سے سوال کرتا ہول کہ مجھے اور ہر لغزش کرنے والے کواس کی برکت سے لغزش ے بچائے اور اسے ہمارے سرول پر گہراسا یہ بتائے ؛ جس روز اس کے سالیہ کے سواکوئی سالیہ نہ ہوگا۔اللہ تعانی درود نازل فرمائے روش ترین ماہتاب رسالت پر اورسب سے زیادہ چیک دار آ فيآب كرامت اوراس كے انوار يرجس كاساب نە تخاد توپ ميس، نه جاندنى ميس، اورآب كے صحابه و آل پرجوآپ کے دامن رحمت کے سامیر میں ہیں ، اور آپ کے سامیر رحمت کی تعمقوں کی طرف دعوب وية والع بين ، اوران كيساته بمسب يررؤف ورجيم كى رحت ساور بهارا آخرى كلام الحمدالله رب الغالمين -ت)

#### مكتت

اہلمنت کا ہے بیرا پار اصحاب حضور بحم بیں اور ناؤ ہے عمر ت رسول اللہ کی

ارستم فقرملت حضرت علام مولانا مفتی حب لال الدین احمد اعجدی دایشید

مرکزی مجلس رضا، لا ہور

#### 

#### فضائل وسيرت يراعلى حضرت كي تصانيف (01T.0) تجلى اليقين بأن نبينا سيد المرسلين الامن والعلى لناعتى المصطفى بداقع البلاء (pITII) ملقب بلقب تأريخي اكمأل الطأمة على شرك سوى بالامور العامة (sirir) اجلال جبريل بجعله خأدمأ للمحبوب الجميل (siran) اتباء المصطفى بحال مرواخفي . (SITIA) زواهر الجنان من جواهر البيان (s1794) معروفبه سلطتة المصطفئ فىملكوت كل الورى شمول الاسلام لاصول الرسول الكرام. (01TIO) (r+71a) عروس الاستمأء الحستى فيمالنبينا من الاستماء الحسني فقه شهنشأكاو ان القلوب بين الحبيب بعطاء الله (PITTY) قمر التمام فى نفى الظل عن سيدالانام (rP71a) نغى الغيعمن بنور دانار كل يني (rP71a) هدى الحيران في نغى الفئى عن سنيدالا كوان (21199) طيب المتيه في وصول الحبيب الى العرش والروية (01TT.) معروفجه متبه المتيه بوصول الحبيب الى العرش والروية منية اللبيبان التشريع بيدالحبيب (۱۱۱۱ه) الموهبة الجديدة في وجود الحبيب عواضع عديدة (۱۳۲۰ ج ر عروس مملكة الله محمدر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلمر حاشيه شرح شفاملاعلى قارى حأشيه زرقانى شرحمواهب لدنيه الميلادالنبويه فى الالفاظ الرضويه نطق الهلال بأرخ ولاد الحبيب والوصأل (21716) جمأن التاج في بيأن الصلوة قبل المعراج (21712) صلات الصفأفي تور المصطفي [ماخوذ: تصانيف امام احدر صاء ازمولا ما محد عبد المين تعماني مطبوعه رصاا كيرم ميني ٢٠٠٣ وجن ٣٦ ٢٠٠]

1600 or 1800 or 1800 or 1800 10 100 or 1800 or

يجهال أيضا كاخصوى

من الما الما المحرف المعرف الم



# عال المجال المجا

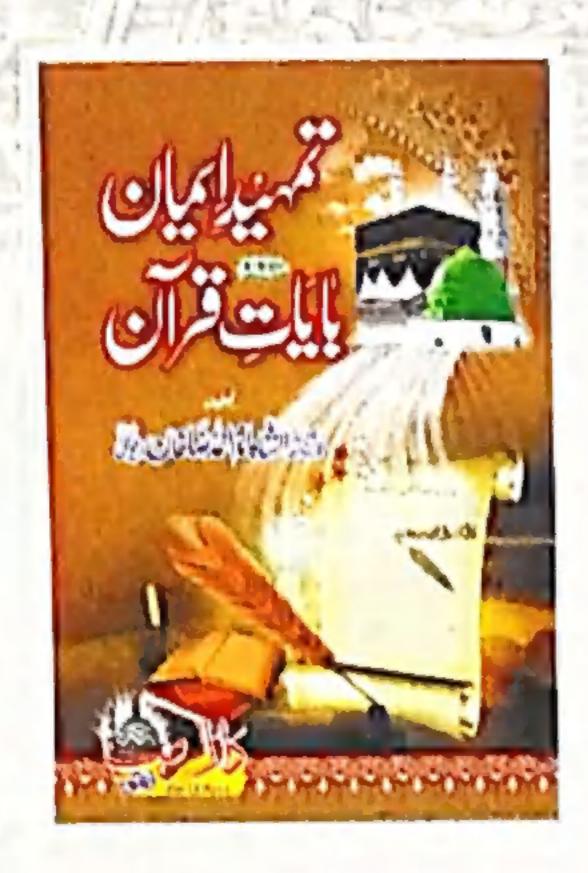





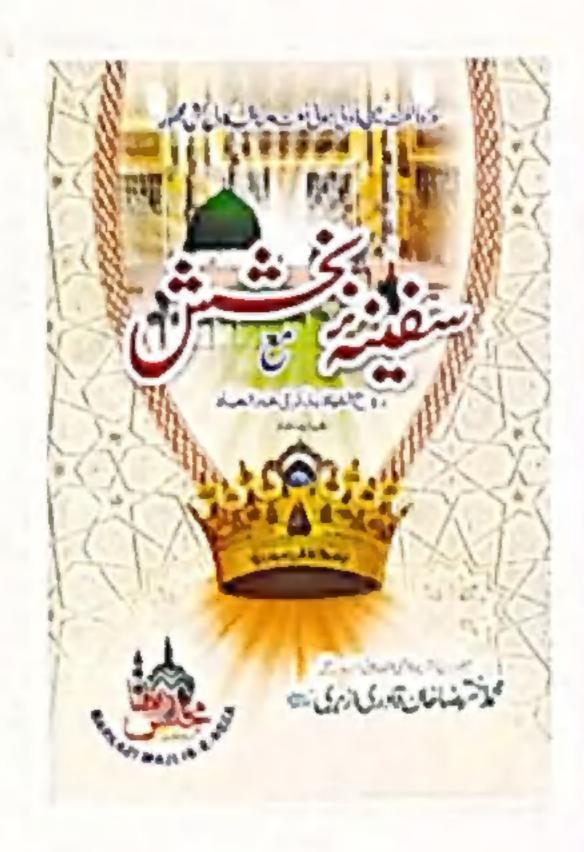





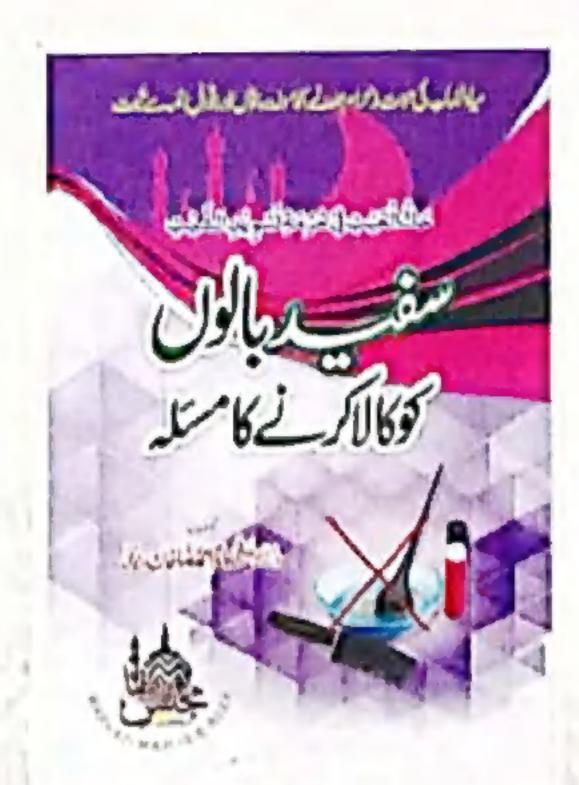

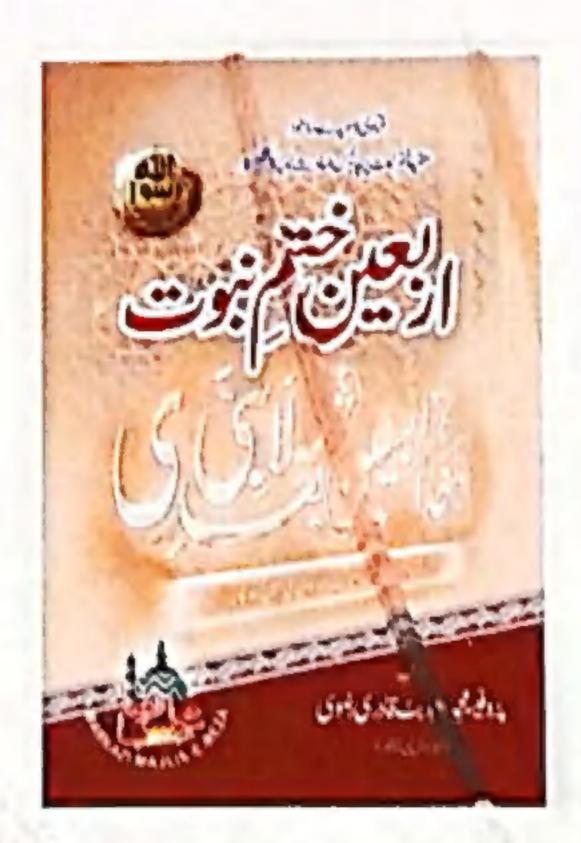

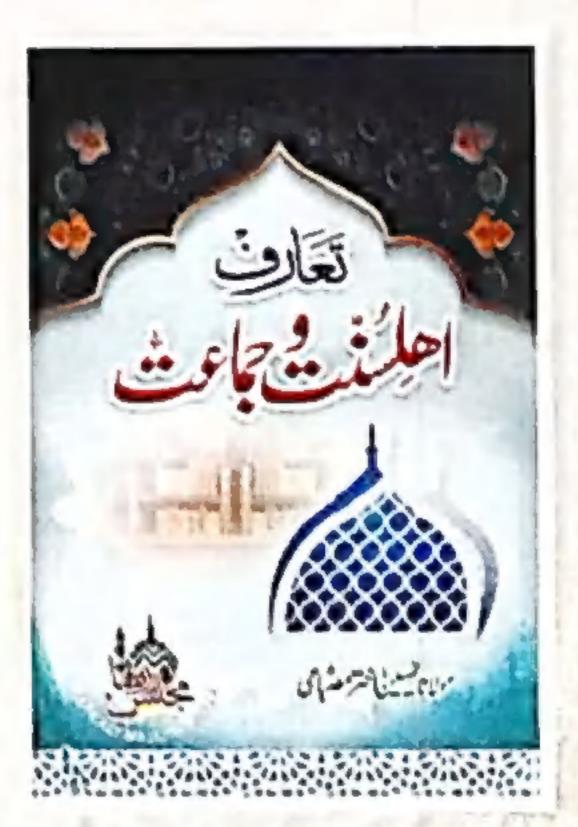

مُنْسِينًا الْحَالِينَ فَي مَامِلِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

Email:muslimkitabevi@gmail.com